## سرحدے ہندؤوں کا خراج

از سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيحالثاني اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿ اللَّهِ مِنَ اللَّهَ عِلَى اللَّهُ لِمِ الْكَرِيْمِ ﴿ عَلَى اللَّهُ لِمِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اللَّهُ لِمِ الْكَرِيْمِ

بِشْمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمَ

فداكے ففل اور رحم كے ساتھ - مُوَالنَّامِرُ

سرحدے ہندؤوں کا خراج ملاپ کی شرا نگیز تحریر (تریزمودہ مؤرخہ ۲۸جولائی ۱۹۲۷ء)

سرمد کی خبرہے کہ راجیال کی کتاب اور ورتمان کی تحریرات کی وجہ سے وہاں کے خوانین نے ان ہندؤوں کو جو تجارت کرتے تھے اپنے اپنے علاقہ سے نکل جانے کا تھم دیا ہے۔ اس پر ملاپ کاایڈیٹر نمایت مخت ناراض ہے۔ اور اس تمام نعل کا الزام خصوصیت سے میری گریرات پر رکھتا ہے۔ اس امریس ملاپ کے اللہ یفرصاحب سے جدر دی رکھتا ہوں۔ اور انہیں یقین دلا تا ہوں کہ ان ہندؤوں کی حفاظت میں جو سرحدیر رہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے یور ی کوشش کی ہے اور در حقیقت ہم جران ہیں کہ سرحد کے فیر جوش افغان جن کی تربیت پنجاب ہے بالکل جداگانہ ہے 'کس طرح اپنے جوشوں کو خلاف معمول دبائے ہوئے ہیں- ملاپ کے ایْدینرصاحب کومعلوم ہونا جائے کہ سرحدی افغان اسلامی شعار کی اس قدر غیرت رکھتے ہیں کہ چند سال ہوئے ایک سیای نے ایک انگریز اخرکو صرف اس لئے مار دیا تھا کہ اس نے قبلہ کی طرف یاؤں کئے ہوئے تھے۔ ہم اس فعل کو خواہ احکام شریعت کے خلاف سمجھیں لیکن اس امر کو نظرانداز نہیں کر بچتے کہ ان کے نزدیک بیر امر شریعت کے مطابق تھا۔ پس اس قدر جلد ان لوگوں میں یہ تغیر پیدا ہو جانا کہ رسول کریم مٹھی کی جنگ کے موقع پر بجائے جوش میں آگر خون کرنے کے انہوں نے مہلت دے کر ہندو د کانداروں کو اپنی زمینوں سے جلیے جانے کا تھم ویا ایک بهت بری بات ب اور کو میرے نزویک انجی انسیں اور ترقی کی ضرورت ہے۔ مگرید تر لی خوش کن تبدیلی ہے جس کے لئے میں خوانین سرحد کو مبارک باد دیتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ اس تبدیلی میں ہماری جماعت کا بھی حصہ ہے۔ کئی علاقوں کی نسبت جب معلوم ہوا کہ وہاں کے افغان جوش میں جس تو ہمارے آومیوں نے انسیں سمجمایا کہ وہ اسلام کی عزت کے

خیال سے قل و غارت سے پر بیز کریں۔ چنانچہ انہوں نے اقرار کیا۔ اور کیا ہندو صاحبان اس امر کو نہیں سمجھ کتے کہ وہ لوگ ہو تھوڑے تھوڑے ہوش پر قل کر دیا کرتے تھے 'ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی جنگ کے معاملہ میں اس قدر مبرسے کام لینا کوئی معمولی بات ہے اور کیا بیہ قابل قدر تبدیلی نہیں؟ ہمارے آدمیوں نے مزید کو شش کی ہے کہ ان لوگوں کو اپنی مبھہ سے نکالا بھی نہ جائے اور بعض بااثر علماء نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے لئے بھی کو شش کریں گے۔ اور اگر اس امر میں ان علماء کی کو ششیں کامیاب ہو گئیں تو موجودہ ایکی فیش کامیاب ہو گئیں تو موجودہ ایکی فیش کابیاب ہو گئیں تو موجودہ ایکی فیش کابیا سب سے خوشگوار نتیجہ ہو گااور دنیا کو معلوم ہو جائے گاکہ عالم اسلام کس طرح آنافانا خوشگوار تبدیلی پیدا کر رہا ہے۔

میں ہندو اخبارات کو بیہ بھی بتا دیتا جاہتا ہوں کہ بعض ہندؤوں نے اس موقع پر نهایت اشتعال انگیز روبیہ اختیار کیا ہے اور باوجود سرحد کے مخصوص حالات سے واقف ہونے کے اور وہاں پشت ہاپشت ہے رہنے کے بجائے اس امریر اظهار افسوس کرنے کے کہ بعض خبیث الطبع لوگوں نے پاکبازوں کے سردار حضرت مجمد مصطفیٰ مائٹیلا کی جنگ کی ہے' اُنٹا ان لوگوں کے خیالات کی آئید کرکے سرحد کے باغیرت مسلمانوں کو اور جوش دلایا۔ اگر بعض لوگ ایبا نہ کرتے تو شاید معاملات اس حد تک نہ چنچتے جس حد تک کہ اب پہنچ گئے ہیں۔ بسرحال ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں اور سرحد کے خوانین سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہندؤوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا ایک اور موقع نہیں دس گے۔ انہیں سب سے زیادہ چھوت چھات اور مسلمانوں کی دکانیں کھلوانے اور ہندؤوں ہے سودا نہ لینے کی طرف توجہ دلانی چاہئے اور اس کے متیجہ میں آگر وہاں کے ہندو آپ ہی آپ کام نہ ہونے کے سبب سے اس ملک کو چھوڑ دیں تو اس کا الزام ان پر نہ ہوگا۔ لیکن انہیں چاہئے کہ خود ہندؤوں کو اپنے علاقہ ہے نکل جانے کے لئے نہ کہیں۔ میں مرحد کے بااثر اصحاب کو اس طرف بھی توجہ دلا تا ہوں کہ افغانستان' روس ادر ہزارہ کی تجارت کرو ژوں روپیہ کی ہے اور بیر سب کی سب ہندؤوں کے قبضہ میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے کراسلام کی مدد کریں۔اس قدر روپیہ سالانہ ان کے ہاتھوں سے جاکر اسلام کی بیخ تنی کی کوششوں پریا مسلمانوں کے تمزور کرنے پر خرچ ہو تاہے۔ پس انہیں چاہئے کہ وہ اپنی و کانیں کھولیں اور کم ہے کم اسلامی ممالک کی تجارت تواییخ ہاتھ میں لیں اور اگر دہ اس سال کو شش کر کے اس تجارت کو اینے ہاتھ میں لیں، تو یقیناً ام کلے سال اس کا اثر پنجاب کی تجارت پریزے گااور پنجاب میں بھی مسلمانوں کی

تجارت مضبوط ہو جائے گی۔

اس کے بعد میں چرافی عبر طاپ اور ان کے ہم آواز لوگوں ہے بھی کہتا ہوں کہ اور جو مشورہ میں نے دیا ہو 'وہ اپنے غذہب کے مطابق دیا ہے۔ مارا فد ہب بخی کا تکم منیں دیا۔ اس کئے اس نازک وقت میں بھی جب کہ ہمارے احساسات کو نمایت بُری طرح گِلا گیا ہے' ہم امن اور صلح کی تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن میں سے بھی کمہ دیتا چاہتا ہوں کہ آر سے ساج کے کی ممبرکا کوئی حق نمیں کہ وہ سرحدی افغانوں کے اس فعل پر کوئی اعتراض کرے۔ آر سے ساج کی اپنی تعلیم سے ہے کہ فد ہب کی جنگ کرنے والے کو ملک سے نکال دیا جائے۔ دیکھتے پنڈت دیا نند صاحب اپنی کتاب ستیار تھ پر کاش میں کیا لکھتے ہیں۔

"جو شخص وید اور عابد لوگوں کی دید کے مطابق بنائی ہوئی کتابوں کی ہے عزتی کر آت ہے۔ اس دید کی برائی کرنے والے منکر کو ذات ' جماعت اور ملک سے نکال دیتا میا ہے۔ " (ستیار تھدیر کاش صفحہ 20- ایڈیشن جمارم)

اگر پنٹ دیا تن صاحب کے نزدیک دید ہی نہیں بلکہ دید کے مطابق تکسی ہوئی کابوں کی گرائی کرنے والے کو بھی ملک سے نکال دیتا چاہئے۔ (اور شاید اس قانون کے مطابق طاب اور پر کاش وغیرہ کی گرائی کرنے والے کو بھی ملک سے نکال دیتا چاہئے کیونکہ ان اخبارات کو بھی ویر کاش وغیرہ کی مطابق ہی کامینے کا دعویٰ کیا ہے۔) تو کیا وجہ ہے کہ جس جگہ رسول کریم مائی تی کیا جہ کہ جس جگہ رسول کریم مائی تی کیا جہ کہ جس جگہ رسول کریم مائی تی کیا ہے۔) تو کیا وجہ ہے کہ جس جگہ رسول کریم مائی تی کیا ہے۔) ویا ناظمار کریں تو وہی سلوک جو پنزت دیا تن صاحب کی جگ کرنے والوں کے لئے مقرر کیا ہے 'ان سے نہ کیا جائے۔ کیا صرف دید کی جگ کرنے والا ہی اس امر کا مستحق ہے کہ اسے ملک سے نکالا جائے۔ دو سرے گریس باوجود پنڈ سے صاحب کی اس تعلیم کے سرحد کے فوائین سے یک کموں گا کہ ہم قر آن کی گریس باوجود پنڈ سے صاحب کی اس تعلیم کے سرحد کے فوائین سے یک کموں گا کہ ہم قر آن کر کم کے بانے والے بیں جو رحم اور صلح کی تعلیم دیتا ہے۔ پس وہ اپنے خدا داد رسوخ سے کریم کے بانے والے بیں جو رحم اور صلح کی تعلیم دیتا ہے۔ پس وہ اپنے خدا داد رسوخ سے کریم کے بانے والے بیں جو ہوں کے چھوت چھات افتیار کرنے اور سود ترک کرنے کی اور جو بھی ان کے ملک میں رہنا چاہیں انہیں اپنے ملک میں امن سے زندگی بسر کرنے دیں جبیا کہ وہ وہ بھی ان کے ملک میں رہنا چاہیں انہیں اپنے ملک میں امن سے زندگی بسر کرنے دیں جبیا کہ وہ وہ بھی ادر وہ بھی دیتا ہوں۔

آخر میں میں ملاپ کے ایڈیٹر صاحب کی اس شرا نگیز تحرر کی طرفہ

و یہ دلا تا ہوں جو انہوں نے اپنے مضمون کے آخر میں لکھی ہے اور وہ پیہ ہے کہ:-و کورنمنٹ کا فرض ہے کہ جن علاقوں سے ہندؤوں کو جلا وطن کیا گیاہے۔ان علاقوں پر چڑائی کرکے ان علاقوں کو انگریزی علاقہ کے ساتھ شامل کرلینا چاہئے۔" اس وقت جب کہ مرحد پر پہلے ہے ہی جوش پھیلا ہوا ہے' یہ الفاظ سوائے فساد کی آگ بورگانے کے اور کیا اثر کر بکتے ہیں۔ افغانان سرحد جو سینٹلزوں سال سے انی آزادی کیلئے مر کھنے رہے ہیں اور گور نمنٹ برطانیہ نے کرو ڑوں روپیہ خرچ کر کے سمرحدیر امن قائم کیا ہے ' اس تحریر کا اثر مرحد کے افغانوں پر اور گور نمنٹ کی پالیسی پر کیا ہو گا۔ کیا افغان اس تحریر کو دیکھ کر مہ نتیجہ نہ نکالیں گے کہ ہندو ہاری آزادی کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور کیاان کاجوش ان کے ہم ندہموں کے خلاف آگے سے بھی تیزنہ ہو جائے گااور کیااس تحرر کے بتیجہ میں اگریزی سیاست کو جو نمایت فیتی جائیں قربان کرنے اور کرو اول روپیے خرچ کے بعد وہال قائم ہوئی ہے' ایک زبردست تھیں نہ گلے گی۔ میں ہندو صاحبان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس قتم کے غیرزمہ دار اشخاص کو روکیں کہ سارے فساد کے بی بانی ہیں۔ یہ لوگ موقع کی نزاکت اور کام کرنے والوں کی مشکلات کو نہیں دیکھتے اور نادان دوست کی طرح اپنی قوم کو فائدہ پنچانے کی بجائے اس کو نقصان پنجا دیتے ہیں۔ اور میں انہیں یقین دلا تا ہوں کہ نوجوانان سرحد اس موقع پر نمایت مردباری ہے کام لے رہے ہیں۔ اور ہراک معقول بات کو قبول كرنے كيليح تيار بيں ـ پس ضرورت صرف اس بات كى ہے كد اس فتم كے فتدا تكيز مضامين كى روك قفام كى جائے۔

میں ہندو صاحبان سے آیہ بھی خواہش کر آ ہوں کہ جس طرح وہ سرحد کے بھائیوں کی ہدردی کی طرف متوجہ ہیں اس طرح وہ چہائیوں کی ہدردی کی طرف متوجہ ہیں اس کی طرف مجھی توجہ کریں اور اہل ظلم کو جو کرور مسلمانوں پر کیا جارہا ہے دویر کریں۔ ورنہ ان کا کوئی حق شیس کہ ابتداء خواکر کے اس کے انجام سے محقوظ رہنے کیلئے والیا کریں۔ وانہ ان کا کوئی تھا نیا آئی الشکھنگ لِلّٰہ وَالْتِ الْعَلَمُ مِیْنَ۔

مرزامحوداحم

+1974-K-PA

(الفعنل ١٤/ اگست ١٩٢٤ء)